

اداره تاليفاتِ اويسيه

محكم لدين بيراني وفوريراني سجريماه كايور 6820890 محكم لدين بيراني وفوريراني سجريماه كايور

## بسم اللَّه الرحمٰن الرحيم

## نحمده ونصلى ونسلم علىٰ رسوله الكريم

- س**تیدنا** صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات پڑھنا سنینا ایمیان کی رو**نق کو بڑھا تا ہے کیکن افسوس کہ شیعہ آپ** کے کمالات و
- فضائل کے بجائے تنقیص کے دریے رہتے ہیں۔فقیر نے جاہا کہ آپ کے فضائل و کمالات کتب شیعہ سے لکھوں ممکن ہے
- کسی کی قسمت بیدار ہوتو اگر کمالات و فضائل کا اعتراف نہ بھی کریں لیکن تنقیص سے بچیں بیبھی اس کیلئے غنیمت ہے۔

  - کتب شیعہ سے پہلے اہلسنّت کی کتب سے کمالات وفضائل عرض کرتا ہوں تا کہ اہلسنّت کے قلوب منور ہوں۔

فقظ والسلام

محد فيض احمداوليي رضوي غفرله

بہاول بور۔ یا کستان

٤ رقع الآخر ١٤٥ إه

## فضائل صديق رض الله تعالى عنه أز احاديث اهلسنت

اگرچپه اہلسنّت کی کتب سےحوالوں کی ضرورت نہیں کیونکہ سنّی دل وجان سے صدیق اکبررضی الله تعالیٰءنہ پیقربان ہے۔ کیکن 🔔

## ذكره كالمسك اذا كررته يتضوع

## ان کا ذکر مشک وعنبر کی طرح ہے۔

اسے جتنی بار دُہرایا جائے خوشبو مہکے گی۔ بنا بریں چندروایات عرض کرنا سعادت سمجھتا ہوں۔ بیہ وہ روایات ہیں جن میں

شانِ صدیقیت کا اظہار ہوتا ہے کیکن ان سے صرف فضیلت کا اظہار مطلوب ہے۔افضیلت کانہیں کیونکہ فضیلت (خودا حچھا ہونے)

اور افضلیت (دوسروں سے اچھاہونے) میں زمین وآسمان کا فرق ہے۔فضیلت میں ضعیف حدیثیں بالا تفاق قبول ہوتی ہیں۔

🖈 🔻 سیّد عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فر ما یا ، جس رات ابو بکر (رضی الله تعالیٰ عنه) پیدا ہوئے اللّه نے جنت پر جنگی فر ما کی اور فر ما یا مجھے اپنی عزت وجلال کی قتم ہے اے جنت تجھ میں وہی شخص داخل ہوگا جواس نومولود سے محبت رکھے گا۔ (نزہۃ المجالس من ١٩٣١)

🖈 🔻 حضرت سعد رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ

آپ کے بعدآپ کی اُمت میں سب سے اچھے حضرت ابو بکر (رضی اللہ تعالی عنه) ہیں۔

🖈 🔻 حضرت عا ئشەرىنى اىلەتغانىء نهانے فر مايا كەرسول اللەتغانى اللەتغانى عايەرسلى نے فر مايا كەصىدىق مجھ سے ہےاور مىس اس سے ہول

اور حصرت صدیق د نیاوآ خرت میں میرے رفیق خاص ہیں۔!!

🖈 🔻 حضور سیّد عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا که اصحاب میں سے ہر نبی کامخصوص ساتھی ہوتا ہے، میرے مخصوص ساتھی

ابوبكر بين - (رواه الطبر انی)

🖈 🔻 حضرت ابو ہر رہے درضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا وہ بہشت کے درواز وں سے یکارا جائے گا۔جونمازی ہوگا وہ باب الصلوٰ ۃ سے داخل ہوگا اور مجاہد باب الجہاد سے داخل ہوگا۔اورروز ہ دار باب الريان سے

داخل ہوگا۔ جوخیرات دے وہ باب الصدقہ ہے داخل ہوگا۔حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کوئی ایسا شخص ہوگا جوتمام

دروازوں سےداخل ہوگا؟ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اُمید کرتا ہوں کہ آپ ان میں سے ہول گے۔ (رواہ الشیخان)

قاعده ....جضورصلی الله تعالی علیه وسلم جهال امید کا اظهار فرما ئیس و مال یقینی امر مرا د ہوتا ہے۔

🚓 ترزری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے میرے ساتھ احسان اور خدمت کی ہے

میں نے سب کی مکافات کی کیکن ابو بکر صدیق (رضی الله تعالی عنه) کی مکافات میں بوری نه کرسکا۔ (رواه التر ندی)

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا ، جتنا مجھے ابو بکر کے مال سے نفع ہوا اتناکسی کے مال سے نہیں ہوا۔ (رواہ التر ندی) رسول النُّدسلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ مسجد میں آمد ورفت کی تمام کھڑ کیاں بند کر دی جا کیں سوائے ابو بکر کی کھڑی کے کیونکه میں اس پرنور د مکھتا ہوں۔

تر مذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رض الله تعالى عندكومخاطب موكر فرمايا: انت صاحبي في الغار توميراغاركا سأتفى ب وصاحبي على الحوض

اورتو حوض کوثر پر بھی میرار فیق ہوگا۔ (رواہ التر ندی) حضرت انس رضی الله تعالی عندسے روایت ہے، ہراُمتی پرحضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند کی محبت واجب ہے۔

رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں میں زیادہ مجھ پرعطا کنندہ صحبت و مال میں حضرت ابو بکرﷺ ہیں۔ (مشکوۃ) ☆ حضرت حذیفیه رضی الله تعالی عندسے مروی ہے کہ ایک وفعہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے نما نے فجر پڑھائی تو سلام پھیر کر ☆

یو حصے لگے ابو بکر کہاں ہیں؟ ابو بکر نے عرض کی میں حاضر ہوں۔آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا تو نے میرے ساتھ اس نماز کی پہلی رکعت یائی ہے۔عرض کی میں آپ کے ساتھ پہلی صف میں تھا، مجھے طہارت میں شک گزرااس لئے وضو کیلئے مسجد سے باہر نکلا

کہ غیب سے آواز آئی لیکن کوئی نظر نہ آیا۔اسی آواز کے ساتھ ایک سونے کا برتن پانی کا بھرا ہوا میرے سامنے موجود تھا۔ پانی صاف اورنهایت شفاف اورخوشبودارتهااس پررو مال پراهوا تها، رومال پرلکھا ہوا تھا' لا الہالا الله محمد رسول الله وابو بکرن الصديق'

میں نے رومال اُٹھایا پانی سے وضو کیا اور اسی نماز کی پہلی رکھت میں پھر شامل ہوگیا۔حضورسرورِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلی رکعت کی قر اُت سے فارغ ہوا تھااور جا ہا کہ رکوع میں جاؤں کیکن جھک نہ سکا، یہاں تک کہابوبکر تونے پہلی رکعت پالی اور

وه آواز دینے والا جبرائیل (علیه السلام) تھا۔ (نزمة المجالس، جاص۱۹۳) 🚓 💎 حضورصلی الثد تعالی علیه وسلم بیمار ہوئے اور مرض زیادہ ہوا تو آپ صلی الثد تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ابوبکر کو کہووہ نماز پڑھا نمیں۔

بی بی عا ئشہرض اللہ تعالی عنہا نے عرض کی بارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ رقیق القلب ہیں وہ آپ کی جگہ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو نماز نہ پڑھاسکیں گے۔فرمایا کہابوبکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو حکم دو کہاوگوں کونماز پڑھا نئیں۔ پھرحضرت عا کشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا نے

عرض کو دوبارہ لوٹایا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ان کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں،تم یوسف (علیہاللام) کی صواحب میں سے ہو۔

توانہوں نے نماز پڑھائی۔ابن زمنہ کی حدیث میں ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ تھم دیا تھا اس وقت حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه غائب تھے۔حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آ گے بڑھے تا که نماز پڑھا کیں۔حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے

فر مایا کہ ہیں نہیں نہیں سوائے ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے باقیوں کیلئے اللہ تعالیٰ اورمسلمانوں نے انکار کیا ہے۔تو حضرت ابو بکر

رضى الله تعالى عندنے نماز پڑھائى۔

☆

☆

🛠 💎 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روابیت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ فائکرہ.....حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سترہ نمازیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات و طبیبہ میں پڑھا ئیں ہیں۔ ا یک نماز حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے صدیق اکبررضی الله تعالی عند کے پیچھے پڑھی۔ 🖈 🔻 حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اُم المؤمنین عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها کوفر مایا که الله تعالی نے جملہ ارواح میں سے حضرت ابوبکر کی روح مبارک کو چُن لیا، بہشت سے ان کاجسم بنایا پھر صدیق کیلئے سفید موتی اور سونے چاندی سے محل تیار کیا۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے قتم یا دفر مائی کہ ابو بکر کی کسی نیکی کوضا کع نہیں کیا جائے گا اور اس سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی اور میں ضامن ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے ضانت دی کہ میر ہے مزار میں اور میری خاص دوستی میں اور میری اُمت میں میرے بعد کوئی خلیفہ نہ ہوگا مگر ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)۔اسی کی خلافت بلافصل کے جھنڈے کو میں نے عرش مُعلّیٰ پر گاڑ دیا۔ جبرائیل،میکائیل اورآ سان کے فرشتوں نے تابعداری کی۔اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے رضائے خلافت ِصدیقی کا اعلان فر مایا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسے قبول نہیں کریگاوہ میرانہیں ہے اور نہ میں اس کا ہوں۔ (الحدیث،الخطیب ہے ۱۸۳۰) میرے عزیز دوستو! خدااور رسول کے حکموں کے آگے سر جھکا کر غلط اور نا جائز اور من گھڑت فرضی باتوں سے پر ہیز کرواور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہرغلام سے محبت کرو۔اسی لئے آپ نے فرمایا ، ابو بکر وعمر کی محبت میری سنت ہے۔ 🖈 🔻 حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ ایک عورت حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کسی چیز کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ پھرواپس آنا۔تواس نے عرض کیا اگر میں آؤں اور آپ تشریف فرمانہ ہوں تو۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس چلی آنا کیونکہ وہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔

بخاری شریف میں ہے کہ سوموار کے روز فجر کی نماز کی امامت حضرت صدیق (رضی اللہ تعالی عنہ) فرما رہے تھے۔

حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ویکھا حجرہ سے نماز کے صفوف کو۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبسم فر مایا۔حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے خیال فرمایا کہ شاید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو پیچھے مٹنے لگے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ

تم نماز کوتمام کرو۔ پھر حجرہ میں داخل ہوگئے۔

🖈 فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تنہمیں اس آ دمی سے مطلع نہ کروں جوسب سے زیادہ اچھا اورسب سے زیادہ افضل ہے اور اس کی شفاعت نبیوں جیسی شفاعت ہے، یہاں تک حضرت صدیق ظاہر ہوئے ۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تکریم فرمائی اور بوسہ دیا۔ خلیل بنا تا تو ابو بمرکو بنا تا۔ (مشکوۃ شریف) (حضرت)عمر(رضی الله تعالی عنه) کی تمام نیکیاں (حضرت) صدیق (رضی الله تعالی عنه) کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ (مقتلوۃ) فرمایا کئم کواللہ تعالی نے دوزخ سے آزاد فرمایا۔ (ترندی) جوداخل ہو گے۔ (رواہ ابوداؤد مشکلوة ، ص ۵۳۹) 🛠 👚 حضورصلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فر مایا که تو غار میں میرا مصاحب ر ہا اور حوض کوثر پر بھی ساتھ رہے گا۔ (تر مذی) 🖈 🔻 حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے نز دیک محبوب منصے اس کئے وہ جمارے سرداراور نیک ہیں۔ (رواہ التر ہذی)

🏠 💎 حضورسرو رِ عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کے بارے میں فر مایا ،ا گرمیں ربّ کے سواکسی اور کو 🖈 حضرت عا نشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فر ماتی بین که ایک شب میری گود میں حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کا سرِ اقدس تھا۔ میں نے عرض کیا بارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسخص کی نیکیاں آسکان کے تاروں کے برابر ہوں گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں (حضرت) عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر کی کتنی نیکیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا 🚓 حضرت عا کشدرضی الله تعالی عنها فر ماتی ہیں کہ ایک دن حضرت صد ایق رضی الله تعالی عنه داخل ہوئے۔ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے 🏠 💎 حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام واخل ہوئے اور مجھے جنت کا دروازہ دِکھایا جس سے میری اُمت داخل ہوگی۔حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ، میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہتم میری امت میں سے پہلے مخض ہو گے

🛠 💎 حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا ، زمین سے سب سے پہلے میں نکلوں گا ،

پھرابو بکر پھر عمر پھراہل بقیع کا حشر میرے ساتھ ہوگا پھراہل مکہ کا میں انتظار کرونگاحتیٰ کہ دونوں حرمین کیساتھ حشر ہوگا۔ (رضیالڈ عنم)

🛠 📉 حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کو حضرت علی رضی الله تعالی عنه کے ساتھ

کھڑے ہوئے دیکھا،اچا تک حضرت ابوبکررضی اللہ تعالی عنة تشریف لائے ،آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصافحہ کیا اور معانقہ بھی کیا اور

ان کے رُخِ پاک پر بوسہ بھی دیا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ باعلی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) آپ نے بھی بوسہ ان کو دیا ہے۔

مزیدحضور صلی الله تعالی علیہ ہِلم نے فرمایا کہ یا ابوالحن ،صدیق کا مرتبہ میرے نز دیک اس طرح ہے جس طرح میرا مرتبہ الله تعالیٰ کے

سيّدنا ابو بكر صديق رض الله تعالى عنه سيّدنا اصام زين العابدين رضى الله تعالى عنه كى نظر ميں

**تاریخ الصدیق** ہ**ں ۸۳۰ میں تحریر ہے** کہ کسی نے ہر دوخلفائے اوّل کی نسبت پو چھا۔ آپ نے فرمایا کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

سيّدنا ابو بكر صديق رض الله تعالى عنه سيّدنا امام جعفر صادق رض الله تعالى عنه كى نظر مين

🖈 ایک شخص نے امام جعفرصا دق رضی الله تعالی عند سے سوال کیا کہ کیا جا ندی کا قبضة تکوار میں ڈالنا جائز ہے؟ آپ نے فر مایا جائز ہے

کی جناب میں ہر دواصحاب کار تبہو ہی تھا جواس وقت بھی ہے۔

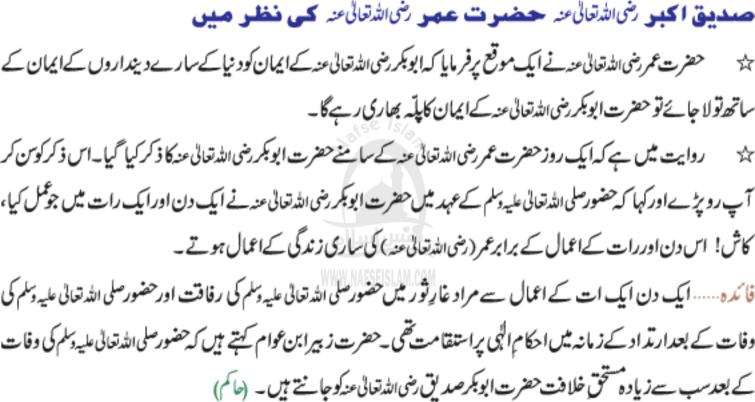

**خلافت صديق** رضى الله تعالى عنه

غاصب مشہرایا جاتا ہے۔ بیشیعوں کا بہتان ہے ورندان کی خلافت کو حضرت علی المرتضلی رضی اللہ تعالی عند نے بھی تسلیم کیا تھا تبھی تو دینی اُ مور میں ان کا ساتھ دیا۔ اگر انہیں ان کی خلافت منظور نہ ہوتی تو شیر خدا ہوکر خاموش نہ رہتے اور سیّدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پرتو خودرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہر ثبت فر مائی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ِ مبار کہ میں حضرت صدیق اکبر نے

خلافت پرلوحودرسول القدسی الله تعانی علیہ وسم نے مہر تبت قرمان کہا ہے سی اللہ تعانی علیہ وسم ی حیاتِ مبار کہ بی ستر ہ دفعہ امامت فرمائی حقیقت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اُمت پر بیہ بڑا حسان ہے کہآ ہے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مقرر فرما کر غیر ستید امام کا عقدہ حل فرما دیا۔ ورنہ بغیر ستید کے امامت کسی پر جائز نہ ہوتی۔ علاوہ ازیں

شبيعه كہتے ہيں كەحضرت على المرتضلى رضى اللهءنە سے خلافت غصب كى گئىتھى اورسيّدنا حضرت صديق اكبراور فاروق اعظم رضى الله عنهم كو

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر دہ نشینی کے بعد ملک اور ہیرونِ ملک میں ارتداد کچیل چکا تھا اور نبوت کے دعویدار مندرجہ ذیل ہوئے۔ (1) اسودیمنی یمن میں (1) طلحہ بن خویلد بنی اسد میں (۳) مسلیمہ بمامہ میں (۶) سجاح بنت حارث عرب میں۔

(۱) احود می ن میں (۱) معجد بن تو بید بی اسلامی (۱) مسیمہ بیامہ میں (ع) مجان جنت حارث کرب میں۔ چ**نانچ**ہ بنی طے اور بنی اسد کی نبوت پر اتفاق بھی کرلیا تھا۔ تاریخ الصدیق، ص۴۸۰ میں تحریر ہے۔ ادھر مدینہ شریف میں

چیا چیہ بی سے اور بی اسلامی جوت پر اٹھاں کی ترقید تھا۔ ماری احساری ان ۱۸۹ میں ترزیجے۔ او تر مادینیہ ترقیف میں منافقین نے انصار کوخلافت پر برا دھیختہ کیا۔سعد بن عبیدہ کو جو کہ بنی خرزج کا سر دار تھا انصار نے بیعت کے لئے نامز د کرلیا۔

دوسری طرف یہودونصاری اسلام کے مخالف ہورہے تھے۔ میں اسلام

وری**ں اثناء** صحابہ کرام جمہیز وتکفین کی فکر کر رہے تھے کلالیا خبرا پیچی کلاانصلا اثقیفہ بنی سعدہ میں اس غرض سے جمع ہورہے ہیں کہ

وری اساء خابہ ترام جہیرو میں میشر ترکز ہے سے لہ بیاہر پہلی الدائصار تقیقہ بی معدہ میں ان کرن سے کی ہورہے ہیں لہ کسی کوخلیفہ مقرر کرلیا جائے۔اس وجہ سے حضرت ابو بکراور حضرت عمر فاروق رضی الله عنہم وہاں پہنچے۔اگر بہوفت نہ پہنچتے تو مذکوہ بالا

ہنگاہے کےعلاوہ مہاجراورانصار میں تکوار چل جانے کا خطرہ موجود تھا۔ بنابریں امت مجمد بیصلی اللہ علیہ ہیں عظیم تفرقہ پیدا ہوجاتا ، جس کی اصلاح غیرممکن اور دُشوار ہوتی ۔صاحبین جب وہاں پہنچے تو سعد بن عبیدہ خلافت کے متعلق تقریر کرکے تشریف فر ما ہوئے

تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کیکن حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے پر آپ بیٹھ گئے ۔حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریر فرمائی اور خلافت کیلئے حضرت عمر اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم کا اسم گرامی پیش یا جس پر دونوں حضرات نے

دفعةً کیک زبان ہوکرارشادفرمایا، آپ ہم سے افضل ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفیق کاربھی ہیں۔علاوہ ازیں آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجود گی ہیں امامت کرائی۔ بایں وجہ ہمارے لئے بیہ واجب نہیں کہ آپ کی موجود گی ہیں خلافت کے

متولی بنیں ۔ دست ِمبارک کو دراز فر مائیں تا کہ ہم بیعت کرلیں ۔ سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشیر بن سعد اورا بوعبیدہ پھرتمام صحابہ نے باا تفاق بیعت کرلی۔ (تاریخ خلفائے راشدین ہے ۱۳۳۳) بیعت علی به ابوبکو رضی اللہ تعالی عظم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سیّد نا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی تھی صرف تاریخ میں اختلاف ہے تین اقوال منقول ہیں:۔ 1 ..... حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف رکھتے تھے کہ کسی نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کیلئے بیعت لے رہے ہیں۔ بین کر کھڑے ہوئے صرف قمیص پہنتے ہوئے چلے گئے اور چاور تک نہ اوڑھی۔اس لئے کہ

کہیں بیعت میں تاخیر نہ ہوجائے۔ بیعت کر کے وہیں بیٹھ گئے ۔اس کے بعد گھرسے کپڑے منگوائے۔ان کوزیب تن کر کے

مجلس بیعت میں دیر تک تشریف فرما ہوئے۔

۲ ..... حضرت علی رضی الله تعالی عندسے دریافت کیا گیا کہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عندسے بیعت کیول کرلی؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی وفات احیا تک نہیں ہوئی ہے۔ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کی بیاری کے ایام میں حضرت بلال رضی الله تعالی عندروز اندحاضر ہوا کرتے تھے اور نماز کی اجازت طلب کیا کرتے تھے۔حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کونماز پڑھانے کا حکم دیا کرتے تھے۔حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس کام کیلئے مجھکو منتخب نہیں فرمایا۔ اس لئے کہ آپ میری حیثیت

اور شان سے بھی واقف تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہا ہے ۔ وفات پا گئے تو لوگوں نے اپنی دنیا کیلئے اس شخص کو منتخب فرمایا جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دین کیلئے پہند فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ یعنی حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت فرمالی۔

٣.....ابوسفيان رضى الله تعالى عنه نے حضرت على رضى الله تعالى عند سے كہا كه كيابات ہے كه خلافت قريش كے ايك چھوٹے سے قبيلے ميں چلى گئى۔اگرتم چاہوتو ميں گھوڑوں اور آ دميوں سے شہر مدينه كو بھر دوں۔حضرت على رضى الله تعالى عند نے فر مايا كه ابوسفيان! تم نے

اسلام قبول کرلیا ہے تواب اسلام اورمسلمانوں کواس قتم کےاختلاف سے نقصان نہ پہنچاؤ۔ہم ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالیٰءنہ کوخلافت کا مستحق خیال کرتے ہیں۔

فائدہ ..... مذکورہ بالا روایات سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه کا بیعت کرلینا ثابت ہے۔ تو ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ

حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام بیعت کے وقت بیعت فر مالی تھی۔

وفنات شريف

**سعلا ھ**کوآپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عنسل فر مایا۔ چونکہ ہوا سردتھی اس لئے بخار ہو گیا۔آپ بحالت ِ بخارمسجد میں تشریف لائے۔

**جب** حضرت على المرتضلي رضى الله تعالى عنه كوحضرت صديق اكبررضى الله تعالى عنه كى وفات كى خبر پېنچى تو آپ حضرت صديق رضى الله تعالى عنه

حضرت على رض الله تعالى عند كا صديق اكبر رض الله تعالى عند كو هديه عقيدت

متعلق عرض کیالیکن آپ نے فرمایا کہ طبیب دیکھ چکا ہے۔لوگوں نے پوچھااس نے کیا کہا تو آپ نے فرمایا کہاس نے کہا کہ فعال الما يديد -اس كامطلب عوام كى مجھ ميں آگيا- آپ رضى الله عنه كى حالت جب نازك ہوئى تو خلافت كے متعلق گفتگو ہوئى تو آپ نے اکا برصحابہ کے مشورہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جائشین مقرر فر مایا۔ مزید فر مایا کہ میں نے بیانتخاب نیک نیتی سے کیا ہے۔ کسی قرابت والوں کواپنا جانشین مقرر نہیں کیا۔ چانچہلوگوں نے مسمعنا واطعنا کہ کرخلیفہ ثانی کوشلیم کرلیا۔

مگر پندرہ دن کے بعد ہمت ندر ہی۔آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوا مام مقرر فر مایا۔لوگوں نے اگر چہ طبیب کے

کے گھرتشریف لائے۔وہاں انصاراورمہاجرین کا ہجوم تھا۔ آپ نے تقریر فرمائی اورارشا دفر مایا کہا ہےصدیق (رضی اللہ تعالی عنہ)! تم حضور صلی الله تعالی علیه وسم کے نز دیک بمنز له سمع و بصر نتھے تم نے اس وقت حضور صلی الله تعالی علیه وسم کوسچا جانا جب تمام لوگ حضور صلی الله تعالى عليه وسم كوجه المات عصد السلخ الله تبارك وتعالى في آپ كانام وحى مين صديق ركها، كما قال الله تعالى والذي جاء **بــالــصىدق و صىدق** ليعنى سيح لانے والے حضور صلى الله تعالی عليه وسم تتصاور تصدیق کرنے والے آپ صدیق رضی الله تعالی عنه تتھے۔ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنة تمہاری وفات سے بڑھ کرمسلمانوں پر بھی کوئی مصیبت نہیں پڑے گی۔ (الریاض النضرہ)

۲۲ جمادی الآخرہ کواوّل عشاء ومغرب کے مابین پورے۳۳ سال کی عمر میں۲ برس۳ ماہ اور ۱۱ دن تحت ِ خلافت پرمتمکن رہ کر واصل بجق ہوئے۔آپ رض الله تعالىء خصور صلى الله تعالى عليه وسم كے پہلو ميں آ رام فرما ہيں۔مزيدروايت ميں آيا كه آپ كاسرِ اقدس

حضور صلی الله تعالی علیه وسم کے شاند مبارک کے برابر مدینه طیب در روضة اقدس ہے۔ انا لله وافا الیه راجعون

فضائل صديق از فرآن مجيد

قرآن مجيديس الله تعالى ارشاد فرما تاب:

ومن يطع الله والرسول فاولَــ ثك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين

والصديقين والشهدآء والصالحين وحسن اولنك رفيقا ط (پ٥-٦٥) ترجمه كنزالا يمان: اورجوالله اوراس كےرسول كاتھكم مانے تواسے ان كاساتھ ملے گاجن پراللہ نے فضل كيا

لعنی انبیاءاورصدیق اور شهداءاور نیک لوگ به کیابی انجھے ساتھی ہیں۔

**الله تعالیٰ** نے انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ رکھا ہے پھر شہداء کا پھر صالحین کا۔اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیم السلام کے بعد

سب سےافضل صدیقین ہیں اورصدیقین سے مرادیہاں افاضل، اصحابِ رسول اللّه صلی الله تعالیٰ علیه دِسلم ہیں۔ جیسے حضرت صدیق ا كبررضى الله تعالى عنه (تفسيرخز ائن العرفان عنه)

فيصله رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم جزبان على رضى الله تعالى عنه

🤝 🕏 محمد بن حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے یو چھا کہ حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد

سب سے زیادہ رُتنبہ والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکرصد ایق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر میں نے عرض کی کہاس کے بعد؟

فر مایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میں نے بہ خوف کہا کہ اس کے بعد حضرت عثمان کا نام نہ کہہ دیں، پھر میں نے عرض کی کہ

اس کے بعد پھرآپ کا درجہ ہے تو فر مایا کہ میں مسلمانوں میں سے ایک فردہوں۔ (رواہ ابناری مشکوۃ ص۵۵۵)

سبحان الله! ﴿ حضرت على كرم الله وجهه الكريم نے كيا خوب فيصله فر مايا ہے بے شك مطابق قر آن وحديث كے بيدارشا دفر مايا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہالکریم کا بیفر مان سن کرکسی مسلمان کو بین نہیں کہاس کےخلاف عقیدہ رکھے۔ جوحضرات حضرت علی کرم اللہ وجہہ

ائکریم کے فرمان کوپس پشت ڈال کراس کےخلاف عقیدہ رکھتے ہیں وہ اس حدیث پرغور کریں۔ 🚓 💎 حضرت عا ئشەصىدىيقەطا ہرەرضى اللەتغالىءنىها فرماتى ہيں كەحضورصلى اللەتغالى عليە دسلم نے ارشادفر مايا كەسى قوم كوپيدلائق نہيں كە

جس قوم میں ابو بکر (رضی الله تعالی عنه) ہوں ان کی امامت ابو بکر کا غیر کرے۔(مشکوۃ شریف ۵۵۵،رواہ التر ندی وقال ہذا حدیث غریب)

**قوال اسلاف** رحمم الله

بخاری، جے کے 119)

بھی قابل دیدہے۔

اورآپ کی خلافت کے ابو بکرزیادہ لائق ہیں۔ (مرقات، جسم ۹۲)

فلہٰذا خلافت کے بھی آپ زیادہ حقدار ہیں۔

| ٥ | ۱  |
|---|----|
| _ | ľ  |
|   |    |
| ٨ | Ļ  |
| r | Ą. |

# ا مام قسطلا فی رحمة الله تعالی علیہ نے فر ما ما کہ جوحضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند کی صحابیت کا منکر ہے وہ کا فرہے۔ (قسطلا نی ،شرح

حضرت علامة على قارى رحمة الله نے فرما ما كه (ترجمه) اس ميں دليل ہے كەحضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے بعدا بو بكر افضل ہيں

یہی علامه علی قاری علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی موجود گی میں سترہ نمازیں پڑھا نمیں

صحابه کرام میںسب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر ہیں پھرحضرت عمر پھرحضرت عثمان پھرحضرت علی ہیں۔(رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمعین )

🖈 📑 تفهيمات ِاللهبيه، جلد ثاني ص٢ 🗠 امصنفه شاه ولى الله صاحب محدث د ملوى رحمة الله: (ترجمه ) ليعني حضرت ابوبكر وعمر رضى الله عنهم

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمت مین سب سے زیادہ افضل ہیں ۔حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے

فضیلت شخین پرایک کتاب کھی ہے جس کا نام ہے۔ قرق العیانیانی فی تفضیل الشیخین اور دوسری ازالة الخفاء

🖈 💎 مکتوبات امام ربانی ،جلداوّل ص ۳۲۹ میں ہے: اما فضیلت شیخین با جماع صحابہ و تابعین ثابت شدہ است چنانجی قل کردہ

🖈 جواہر البحار، جلد اوّل ص۳۷ مطبوعه مصرمین علامه یوسف نبہانی فرماتے ہیں: (ترجمه) حضرت ابو بکر کی افضلیت 🖈

حضرت عمر،حضرت عثمان،حضرت علی پر ہےاور پھرحضرت عمر کی فضیلت' حضرت عثمان اورحضرت علی پر ہے۔اس پراجماع اہلسنّت ہے

☆ 🔻 طبقات الشافعية الكبرىٰ الا مامسُكِي رحمة الله تعالى عليه جلد چهارم ،ص١٢٢مطبوعه مصرميں ہے: (ترجمه ) تحقيق بعد رسول الله

صلی الله تعالی علیه وسلم کے سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی ہیں۔ (رضی الله تعالی عنهم)

اجماعِ صحابہ ہےاورا کابرامت کا اس بات پراتفاق ہے جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ بھی شامل ہیں۔

اس میں کوئی اختلاف نہیں اوراجماع یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ (رضی اللہ تعالی عنهم)

## امام نووی شارح مسلم شریف ،جلد ۲ س۲۷۲ میں فرماتے ہیں (ترجمہ) لیعنی اہلسنّت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ

کلمہ شریف کے بعد حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عند کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ فائده ....اس سے معلوم ہوا کہ اصل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور شیعوں نے اس کلمہ کے بعد جوالفاظ تراشے ہیں وہ کلمہ میں داخل نہیں بلکہان کی اپنی ایجاد ہے۔ جہاں بھی کلمہ شریف لکھا ہوا ہے صرف لا الہالا اللہ محمد رسول اللہ ہے اس سے آگے علی ولی اللہ وغيره الفاظ كلمه شريف ميں داخلنہيں ہيں \_صرف من گھڑت باتنيں ہيں \_ چنانچے حيوۃ القلوب، ج اص ٣١ مطبوعہ طہران ميں ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں: ویسندمعتبراز حضرت امام رضامنقولست کے تقش آنگین انگشتر حضرت آ دم (لا الہالا الله محمد رسول الله ) بود که باخود از بہشت آوردہ بود.....یعنی سندمعتر کے ساتھ امام رضا سے منقول ہے کہ جس وقت حضرت آ دم علیہ السلام بہشت سے باہر آئ توان کے پاس انگوشی تھی جس پرصرف لا الدالا اللہ محدرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس روایت ِشیعه سے بھی معلوم ہوا کہ کلمہ صرف لا الہ الا الله محمد رسول اللہ ہے۔ اگر اس سے پچھزا ئدالفاظ ہوتے تو حضرت آ دم عليه السلام كى انگوشى برضر ورتح ريهوتے ، چونكه زائدالفاظ نبيس لېذايبى كلمه شريف مكمل ہے۔

**شیعه ن**د جب کی معتبر کتاب احتجاج طبری مطبوعه نجف اشرف ص۸۳ پر ہے،معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرش پر

فضائل صديق از كتب شيعه

امامتِ نماز

لا ترجون لى البقآء كما خفتم على الغنآء اما علمتم يا جهلة ان النفس قد تلتاث على صاحبها اذا لـم يكن من العيش ما تعقد عليه واذا من إجرزتٍ معيشتها اطمانت واما ابو ذر رضى الله تعالىٰ عنه فكان له لزيفات وشويهات يحلبها ويذبح منها اذا اشتهىٰ اهله اللحم اونزل به ضيف او راى اهله الذى معه خصاصة يجز هما لجرورا ومن الشياه علىٰ قدر ما يذهب عنهم بقوم اللحم وياخذهو نصيب واحد منهم لأيتفضل عليهم ومن ازهد من هولاء وقد قال فيهم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ما قال-( ترجمہ ) بیاحادیث ِ رسول پاک سلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی تصدیق کتاب اللہ کرتی ہےاور کتاب اللہ کی تصدیق (اپنے عمل ہے) مومنین کرتے ہیں۔ جو کتاب اللہ سمجھنے کے اہل ہوں ۔ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وفات جب ان کو وصیت کیلئے کہا گیا ۔ فرمایا کہ میں یانچویں حصہُ مال کی وصیت کرتا ہوں۔ چنانچہ یانچویں حصہ کی وصیت کی حالانکہ خدانے تیسرے حصہ کی اسےاجازت دی ہوئی تھی۔وہ جانتا تھا کہ تیسر ہے حصہ کی وصیت میں زیادہ ثواب ہے تواہیا ہی کرتا۔ پھرابو بکررضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے درجہ پر فضل وزمدمينتم سلمان رضىالله تعالىءنه اورا بوذ ررضىالله تعالىءنه كوسمجصته هوبيس سلمان رضىالله تعالىءنه كوكوئى عطيبه ديتابه بور بيسال كى خوراک ذخیرہ کر لیتا۔حتیٰ کہ سال آئندہ کو پھرعطیہ حاصل ہو۔لوگوں نے کہا آپ باوجود زمد ہونے کے ایسا کرتے ہیں۔ آپ کومعلوم نہیں کہآج ہی فوت ہوجا ئیں۔جواب دیا جمہیں میرے زندہ رہنے کی اُمیدنہیں ہے؟ جبیبا کہ میرے مرجانے کا اندیشہ ہے۔اے جاہلو حمہمیں معلوم ہے کہنفس اینے صاحب پرسرکشی کرتا ہے۔ جب تک کہاسے قصدمعیشت نہل جائے۔ جس پراُسے بھروسہ ہواور جب وہ اپنی معیشت فراہم کر لے۔مطمئن ہوجا تا ہےاورابوذ رکے پاس اونٹنیاں اور بکریاں رہتی تھیں۔

**فروع کا فی** جلد دوم ص<sup>ہم</sup> میں ایک طویل حدیث مروبہ جناب صادق رضی اللہ تعالی عنددرج ہے جس میں صدقہ کے متعلق ذکر ہے کہ

كل مال صدقة نہيں كردينا چاہئے تا كه خودملوم ومحسور نہ بن جائے۔آ گے كھاہے: هذه احاديث رسول الله صلى الله

والكتاب يصدقه اهله من المؤمنين ﴿ وقال ابو بكر رضي الله تعالىٰ عنه عند موته حيث قيل له

اومـن فـقال اوصٰى بالخمس وقـد جعل الله لـه الـثلُّث عند موته ولـو علم ان الـثلُّث خـيـر له

اوصىي به ثم من علمتم بعده في فضله و زهده سلمان رضى الله تعالى عنه و ابو ذر رحمة الله

فاما سلمان فكان اذا احدا عطاه رفع منه قوته لسنة حتى يحضر عطاءه من قابل فقيل له يا ابا

عبد الله انت في زهدك تضنع هذا وانت لا تدرى لعلك تموت اليوم فكان جوابه ان قال مالكم

تعالىٰ عليه وسلم يصدقها الكتب

اورائے عمل سے کتاب اللہ کے احکام کی تقیدیق کرتے تھے۔ 🖈 💎 حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه اور ا بو ذر رضی الله تعالی عنه فضل و زید میں دوسرا درجه رکھتے تنصے اور حضرت ا بو بکر رضی الله تعالی عنه کا ز ہدوفضل اس ہےاوّل درجہ( فائق) تھا۔ 🚓 🔻 حضرت ابوبکررضی الله تعالی عنه أن برگزیده زامدول 🚤 تنصیحن کا جم پلیه کوئی دوسراشخص نہیں ہوسکتا۔ 🚓 🔻 حضرت ابوبکررضی الله تعالی عنه کی شان میں آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے بہت سی احادیث بیان کی ہوئی تھیں۔ س<mark>وال شبیعه .....م</mark>مکن ہے کہ مــن ازهــد مــن هؤلاه کا اشار وصرف سلمان رضی الله تعالی عنه اور ابوذر رضی الله تعالی عنه کی طرف ہوا ور ابوبكررضى الله تعالى عنه كاان ميں شار نه ہوں ۔ جواب .....ا گرمعترض عقل کا اندهانہیں ہے تو ابتداء حدیث میں الفاظ الکتاب مصدقه اهله من المؤمنین ط کے بعد يهلي ذكرا بوبكررض الله تعالىءنه كاجونا اور پهرسلمان رضى الله تعالىءنه اورا بوذررضى الله تعالىءنه كم تتعلق امام رضى الله تعالىءنه كاريفر ما ناشه من علمت بعده فى فضله وذهده جس كامفهوم صاف بيهك كهابوبكررضى الله تعالى عندكے فضل وز بدكے دوسرے درجه پرسلمان رضی الله تعالی عندا ورا بوذ ررضی الله عند تهیں کچسر 🛚 🕳 کا مشار الیه صرف دوکو شمجھنا حد درجه کی حماقت ہے۔ 🔻 ولاء کے مشار الیه بلاشبہ ہرسہ بزرگوار ہیںاورحدیث میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ زہدوفضل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند کا سب سے اوّل ہے۔ فائکرہ....شیعہ اپنی منتند کتا بوں میں اصحابِ ثلثہ کے زہر وتقو کی کی نسبت ایسی شہادت ائمہ اہل ہیت رضی اللہ تعالی عنها پڑھ کر بھی أن كى بدگوئى سے بازنہيں آتے۔ ختم الله علىٰ قلوبهم وعلىٰ سمعهم وعلىٰ ابصارهم غشاوة ط

جودودھ دیتی تھیں اور جب ان کے عیال کو گوشت کی حاجت ہوتی یا کوئی مہمان آ جا تا یا اپنے متعلقین کو بھوکا دیکھتے۔ان میں سے

اونٹ یا بکری ذرج کر لیتے اورسب میں تقسیم کردیتے اوراپنے لئے ایک آ دمی کی خوراک رکھ لیتے جو دوسروں سے زائد نہ ہو۔

تم جاننے ہو کہان تین مقدس بزرگواروں سے بڑھ کر بڑا زاہد کون ہوسکتا ہے؟ حالا تکہان کی شان میں رسول پا کے صلی اللہ تعانی علیہ وسلم

حضرت امام کے نز دیک حضرت ابو بکررضی اللہ عندان مونین کاملین میں سے تھے جو کتاب اللہ کے سمجھنے کی اہلیت رکھتے تھے

نے فرمایا جو کچھ کہ فرمایا۔

اس حدیث ہے حسب ذیل باتیں ظاہر ہوئیں:۔

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کو کفار کے ہاتھ سے اپنا مال خرچ کر کے نجات ولائے اور آزاد کردے اور اللہ تعالیٰ اُس کے نہ صرف منتقی بلکہ اقتی ہونے کی شہادت دے۔ اُس شخص کی شانِ والا میں گتا خی کرنا کتنی جسارت ہے۔ خدارَ وافض کو ہدایت کرے۔ سوم .....کتاب احتجاج ص۲۰۲ میں حضرت امام با قررض اللہ تعالیٰ عدی حدیث درج ہے۔ آپ نے فرمایا: لسب بندم کو فضل ابھی بحر ولسبت بعند کی فضل عمر ولا کن ابابکر افضل کے میں ابو بکر وعمرض اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا منکر نہیں ہول البت ابو بکر رض اللہ تعالیٰ عنہ فضل عمر ولا کن ابابکر افضل کے میں ابو بکر وغیر اللہ تعالیٰ عنہ فضل کے فضائل کا منکر نہیں ہول اللہ تعالیٰ عنہ فضل اللہ تعالیٰ عنہ فضل اللہ تعالیٰ عنہ فضل اورض اللہ تعالیٰ عنہ فضل اللہ تعالیٰ عنہ فراتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والم میں بیٹھ کر بھیشہ یوں فرمایا کرتے تھے: ما سب قکم ابو بکر بصوم ولا صلوۃ ولکن لیشنی وقرفی قلبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم سے زیادہ نماز وروز ہادا کرنے ہیں فوقیت حاصل نہیں کی ولا صلوۃ ولکن لیشنی وقرفی قلبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم سے زیادہ نماز وروز ہادا کرنے ہیں فوقیت حاصل نہیں کی ولا صلوۃ ولکن لیشنی وقرفی قلبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم سے زیادہ نماز وروز ہادا کرنے ہیں فوقیت حاصل نہیں کی

پنجم .....شیعه کی بر<sup>و</sup>ی معتبر کتاب کشف الغمه ،مطبوعه ایران ص ۲۲۰ میں بیروایت درج ہے: (ترجمه )حضرت امام محمد با قرعلیه السلام

سے تلوار کو جاندی سے مرضع کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو امام علیہ اللام نے فرمایا، جائز ہے۔ کیونکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

ا پنی تکوار کومرضع کیا ہے۔ راوی کہنے لگا آپ اُس کوصدیق کہتے ہیں؟ امام غضبناک ہوکراپنے مقام سے اُٹھے اور کہنے لگے:

بہت اچھاصدیق، بہت اچھاصدیق، بہت اچھاصدیق۔جواُس کوصدیق نہ کہے،خدا اُس کو دنیا وآخرت میں جھوٹا کرے۔

بلکہاس کے صدق صفاقلبی کی وجہ سے اس کی عزت ووقار بڑھا ہے۔

ووم علامه طبرى كتاب مجمع البيان مي*ن تحرير كر*تا ہے كه آيت و<mark>سيب نبها الات هي الذي ال</mark>خ ابوبكررضي الله تعالى عندكى شان ميس

نازل موئى - دوايت يول -: عن بن زبير قال ان الاية نزلت في ابى بكر لانه اشترى المماليك الذين

اسلموا مثل بلال وعامر بن فهيرة وغيرهما واعتقهم ط ابن ذبير سے دوايت ہے كہ بيآيت شانِ ابوبكر

رضی اللہ تعالی عنہ میں نازل ہوئی ہے۔انہوں نے غلاموں کوجواسلام لائے اپنے مال سےخرید لیا۔جیسا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور

عامر بن فہیر ہ رضی اللہ تعالی عنداوران کوآ زاد کیا۔اب جس کی خد مات اسلام میں بیہوں کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عاشق ذات ِنبوی

ششم ..... كتاب ناسخ التواريخ جوشيعه كي متندكتاب ب\_اس كي جلد ٢٥ س٥ ١٣ مير ب: ( ترجمہ ) اور زید بن حارثہ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان ہوئے۔ان کا نام عبداللہ اور لقب عثیق اور کنیت ابو بکر ہے اور بیٹے ابوقحا فیہ کے ہیں جن کا نام عثمان ہے،ان کا نسب یوں ہے،عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنه عِلم النساب خوب جانتے تھے اور ان کا نسب بھی محفوظ تھا اوربعض قریشیوں سے اُن کی نہایت محبت تھی۔ چنداشخاص کواُ نہوں نے خفیہ طور پر دعوتِ اسلام دی اور پیغمبرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لائے۔آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا۔سب سے پہلے جوتر غیبِ ابو بکر سے مسلمان ہوئے۔عثان بن عفان بن ابی العاص بن اُمیہ بن عبدالشمس بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لو ئی تھے۔ دوسرے مخض زبیر بن عوام بن خویلد بن عبدالعزیٰ بن قصی تھے۔ ىيەز بىرحصرت خدىچېلېم الىلام كے تبطیتیج تنے، تیسر بے مخص عبدالرحم<sup>ا</sup>ن رضی الله تعالی عنه بن عوف ابن عبدالحارث بن زہرہ بن

کلاب بن مره بن کعب بن لوئی تنصاور چوتنص سعد بن ابی وقاص کا نام ما لک تھا۔ وہ بیٹے اہیب بن عبدمناف بن زہرہ بن مرہ بن کعب بن لوئی ہیں اور پانچویں طلحہ بن عبداللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب لوئی ہیں۔ بیسب ابو بکر

رضی اللہ عنہ کے دوستنوں میں سے تنصاورا نہی کی راہ نمائی سے بیسب اسلام لائے اورا بوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد عبیدہ اسلام لائے۔

**اس** روایت ہےمعلوم ہوا کہ حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے یا ہیے گھنے سے اور برگزیدہ خاندان قریش سے تھے۔ پہلے ہی سے

ان کا نام (عبداللہ) میں تو حید کی جھلک موجود تھی علم النساب کی خاص مہارت رکھتے تھےاورمحفوظ النسب تھےان کالقب بھی عتیق

(نجیب) تھا۔قریش میں بڑے ذی رسوخ تھے۔آپ کےاسلام لانے سےاسلام کوخاص مددحاصل ہوئی۔ چنانجہان کےطفیل بڑے بڑے اکابرقوم قریش اسلام میں داخل ہوئے۔کیا ایساھخص جواسلام لاتے ہی اشاعت ِ اسلام میںمصروف ہوگیا اور

تعلیم وتربیت کامل کے بعد پھرمنافق ہوسکتا ہے! کبرت کلمة تخرج من افواههم مفتم ....تفسرمجع البيان طبرى (شيعه كى معترتفسر به) تفسر آيت الذى جاء با الصدق وصدق به فاولئك

هم المتقون ط اور جومحص آیاساتھ صِدق کے اور جس نے تصدیق کی اس کی ، وہی لوگ مُتقون ہیں کی تفسیر میں لکھا ہے: قيال الذى جآء بالصدق رسول الله و صدق به ابو بكر ط جُوْخُص آياساتھ صدق كے وہ رسولِ خداجيں اور

جس نے تصدیق کی ان کی اس سے مراد ابو بکر ہیں۔

اپنے اثرِ خاص سے اکابرقوم کوحلقہ بگوش اسلام کیا اور اپنی زندگی خدمت ِ اسلام میں بسر کی ۔حضورسرورِ عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی

على جبل حداء اذ تحرك الجبل فقال له قرفانه ليس عليك الانبى و صديق و شهيد حضرت على كرم الله وجه الكريم فرمات ہيں كہ ہم پیغیبرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جبل حرا پر تھے كہ پہاڑنے جبنبش كی تو حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر ما یا كہ گھہر جا كيونكه تجھ پرايك نبى دوسراصديق تيسراشهيد بيٹھے ہيں۔ فائده .....کیاان روایات کو پڑھ کربھی اگرشیعہ کوحضرت ابو بگررض الله تعالیٰ عنہ کی صدیقیت میں پچھ شک وشبہ باقی رہے گالیکن ضد کا كياعلاج؟ وہم ..... نبج البلاغت میں جوشیعوں کی متند کتاب ہے جس میں جناب امیر علیہ السلام کے خطبات اور اقوال درج ہیں لکھا ہے: ( ترجمه ) خدا فلال(ابوبكر) بررحمت كرے \_ بجى كوسيدھا كيا۔ ہمارى (جہالت ) كاعلاج كيا۔سنت رسول سلى الله تعالى عليه وسلم كوقائم كيا بدعت کو پیچھے ڈالا۔ دنیا سے پاک دامن اور کم عیب ہوکر گزر گیا۔خو بی کو پالیا اورشر وفساد سے پہلے چلا گیا۔خدا کی بندگی کاحق ادا کیا اورتقویٰ جیسے کہ چاہئے اختیار کیا۔فوت ہوگیا اورلوگوں کو چج در پچے راستوں میں چھوڑ گیا کہ گمراہ کوراستہ نہیں ملتا اور راہ پانے والا یقین نہیں کرتا۔شارحین مج البلاغت نے لفظ فلال سے ابو بکر یا عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) مرادلیا ہے۔(شارح البلاغت علامہ کمال الدین ا بن مثیم بحرانی نے فلظ فلال سے مراد حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ کوتر جیح دی ہے چنانچیا کھا ہے: واقول عادته ابسی بیکر اشد به من و میصواس خطبه میں علی المرتضٰی رضی الله تعالیٰ عنهٔ صدیق اکبر رضی الله تعالیٰ عنه کی کیسی تعریف فر ماتے ہیں اور اخیر میں کہتے ہیں کہ ہماراعہد خلافت ایسا پرشور ہے کہ ہدایت یا فتہ بھی گمراہ ہوجاتے ہیں۔

م هم ..... كتاب معرفة اخبار الرجال مصنفه شيخ جليل ابوعمر ومحمد بن عمر بن عبدالعزيز رجال كشي مطبوعه بمبيك ص بس<sub>ا</sub>مين بيرحديث

بروایت بریدہ اسلمی درج ہے: ( ترجمہ ) ابوداؤ د کہتے ہیں بریدہ اسلمی نے مجھے بتایا کہ میں نے رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا

فر ما یا بہشت تنین صحف کا مشتاق ہے۔اہنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر ما یا تو صدیق ہے تو دوسرا دو

منم .....احتجاج طبرى مين بروايت امير المؤمنين بيحديث درج ب: كنا مع النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

کا ہے جوغار میں تھے۔ (کاش! میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بوچھا کہ وہ تنین کون ہیں؟)

**یاز دہم** .....تزوت کا طمیدرض اللہ تعالی عنها کی تحریک ابو بکر رض اللہ تعالی عنہ نے کی ۔جلاءالعیو ن اُردو، ج اص ۱۱۸ میں ہے: **روابیت** کی ہے کہ ایک دن ابو بکر وعمر وسعد بن معاذ (رضی اللہ تعالی عنہم) مسجد حضرت رسول صلی للہ تعالی علیہ وسلم میں آ بیٹھے۔ آپس میں مزاوجت جناب فاطمہ کا ذکر کر رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اشرف قریش نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کی خواستدگاری

حضرت سے کی اورحضرت نے ان کو جواب دیا کہ ان کا اختیا رپروردگا رکو ہے اورحضرت علی بن ابی طالب نے اس بارے میں حضرت سے پچھنہیں کہااور نہ کسی نے ان کی طرف سے کہااور ہمیں گمان یہی ہے کہ سوائے تنگدستی کےاوراُنہیں پچھمنا نع نہیں اور

حضرت سے پچھنہیں کہااور نہ کسی نے ان کی طرف سے کہااور ہمیں گمان یہی ہے کہ سوائے تنگدتی کےاوراُنہیں پچھ منانع نہیں اور جو پچھ ہم جانتے ہیں وہ بیہ ہے کہ خدااور رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے رکھا ہے ۔

پس ابوبکر،عمر اور سعد بن معاذ (رضی الله تعالی عنهم ) نے کہا۔ اُٹھو! علی (رضی الله تعالی عنه ) کے پیاس چلیس اور اُن سے کہیں کہ فاطمہ (رضی الله تعالی عنها) کی خواستگاری کریں۔اگر تنگدتی اُنہیں مانع ہے تو ہم اس بات میں اُن کی مدد کریں گے۔سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ نے کہا بہت درست ہے۔ یہ کہہ کر اُٹھے اور جناب امیر کے گھر گئے۔ جب جناب امیر کی خدمت میں پہنچے۔

رسی التدلعان عندمے نہا بہت درست ہے۔ بیہ نہہ کراھے اور جہاب امیر سے کھر سے۔ جب جہاب امیر می حدمت میں پہنچے۔ حضرت نے فرمایا کس لئے آئے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابوالحن! کوئی فضیلت فضیلت ہائے نیک سے نہیں ہے سے بیر نیست نے میں نے میں میں است میں ہے۔ اور جہاب اسٹر کے ایسا کی سے میں اسٹر کی سے نیک سے نہیں ہے۔

گریه کهتم اورلوگوں پراس فضیلت میں سابق ہو ہتمہارے اور حضرت رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے درمیان جوروابطہ بہسبب یگا نگت ومصاحبہ تن دائمی ونصریت ویاری اور حدر وابط معنوی ہیں ، و ومعلوم ہیں جمیع قریش نر فاطمہ درضی اللہ قدالی عندا) کی خوات گاری کی

ومصاحبت دائمی ونصرت و باری اور جوروابط معنوی ہیں، وہ معلوم ہیں۔ جمیع قریش نے فاطمہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کی خواستگاری کی گر حصریت نقیول نہ کی اور حواس دیا کہ اس کا اختیار پر وردگارگو سے لیس تم کو کہا جنہ فاطمہ (رضی لاٹہ قبالی عنہا) کی خواستگاری ہے۔

گر حضرت نے قبول نہ کی اور جواب دیا کہاس کا اختیار پر وردگار کو ہے۔ پستم کو کیا چیز فاطمہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کی خواستگاری سے مانع ہے؟ ہم کو گمان بیہ ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فاطمہ وتمہارے واسطے رکھا ہے۔ باقی اورلوگوں سے منع کیا ہے۔

، امیرعلیاللام نے ابوبکر سے جب سنا۔ آنسوچشم ہائے مبارک سے جاری ہوئے اور فرمایا،میراغم اوراوندوہ تم نے تازہ کیااور جوآرزو

میرے دل میں پنہاں تھی اُس کوتم نے تیز کر دیا۔کون ایسا ہوگا جو فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کی خواستگاری نہ جا ہتا ہولیکن بہسبب تنگدتی اس امر کے اظہار سے شرم آتی ہے۔پس اُن لوگوں نے جس طرح ہوا حضرت کوراضی کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس قند رخیر خواہی امیر علیہ السلام کی مطلوب تھی کہ اس مبارک رشتہ (نزوج کا طمہ رضی اللہ تعالی عنہا) کی تحریک کی اور ہر طرح سے اس معاملہ میں جناب امیر علیہ السلام کی امداد پر آمادگی خاہر کی۔

ر در معالم میں علیہ السلام نے اپنی مفلسی کا عذر کیا مگر ان مردانِ خدا نے اُن کو ڈھارس بندھوائی اور معاملہ انجام بخیر ہوا۔ پہلے جناب امیر علیہ السلام نے اپنی مفلسی کا عذر کیا مگر ان مردانِ خدا نے اُن کو ڈھارس بندھوائی اور معاملہ انجام بخیر ہوا۔

کیا دشمن بھی کسی کی ایسی خیرخواہی کیا کرتے ہیں؟ اگرشیعہغور کریں تو اس مبارک رشتہ ( نزوت کے فاطمہ رضی اللہ تعالیءنہا ) کا سہرا بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰءنہ کے سربندھتا ہے جنہوں نے اس سلسلہ کی تحریک کی۔ و**واز دہم** .....جہیز فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ابتدا کی تحریک ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں کی بلکہ آخری رسوم خرید جہیز وغیر ہ بھی ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ ہی کے ہاتھ سے انجام پذیر ہوئیں۔ چنانچے جلاء العیون اُرود ص ۱۲۳ پر فدکور ہے: **جناب امیر**علیهالسلام نے فرمایا،حضرت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے مجھےارشا دفر مایا، یاعلی (رضی الله عنه)! اُنھوا وراپنی زرہ جھے ڈالو پس میں گیا اور زرہ فروخت کر کےاُسکی قیمت حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا اور دِرہم حضرت کے دامن میں رکھ دیئے حضرت نے مجھ سے یو چھا کتنے درہم ہیں اور میں نے کچھ نہ کہا۔ پس ان میں سے ایک مٹھی دِرہم لیا اور بلال (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو بلا کر دیا اور فر مایا ، فاطمه (رضی الله تعالی عنها) کیلئے عطر وخوشبو لے آپ ان درہم میں دومٹھیاں کیکرا بوبکر رضی الله تعالی عنہ کو دیں اور فر مایا ، بإزار میں جاکر کپڑا وغیرہ جو کچھا ثاث البیت درکار ہے' لے آ۔ پس عمار بن زہیر رضی اللہ تعالی عنداور ایک جماعت صحابہ کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھیجااورسب بازار میں پہنچے ہیں ان میں سے ہرایک شخص جو چیز لیتا تھااورابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ سے خریدتا اور دِکھالیتا تھا۔بس ایک پیرا ہن سات دِرہم کواور ایک مقنہ چار دِرہم کواور ایک چادر سیاہ خیبری وکرس کہ دونوں پاٹ اُسکے لیف خر ماسے جُڑے تھےاور دوتو شک جامہ ہائے مصری ، کہا یک لیف خر ماسےاور دوسری کوپٹم گوسپند سے بھراتھا اور چا در تکیے پوست طائف کے ان کو گیا ہِ اذخر سے بھرا تھا اور ایک پر دہ پٹم اور بوریا اور چکی اور بادییمشی اور ایک ظرف پوست پانی پینے کا اور کاسئہ چوہیں دودھ کیلئے اور ایک مشک پانی کیلئے اور ایک آفتابہ قیرا ندود اور ایک سبوئی سبز اور کوزہ ہائے سفالین خرید کئے جب سب اسباب خرید چکے۔بعض اشیاءابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور سب اصحاب نے بھی اسباب مذکورہ اُٹھایا اور حضرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔حضرت ہرا یک چیز کو دست مبارک میں اُٹھا کر ملاحظہ فر ماتے اور کہتے تھے، خداوندمیرےاہل بیت پرمبارک کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی کےعلاوہ حضرت رسول پا کے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوبھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پراس قدر بھروسہ واعتمادتھا کہ جہیز فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خرید پر بھی وہی مامور ہوئے اورسب اسباب ان کےمشور ہے خریدا گیا۔ كيادشمنول كوبھى ايسےمبارك اجم كام كيلئے منتخب كياجا تاہے؟

سيزوجهم .....صديق اكبررض الله تعالى عنه كي حضور صلى الله تعالى عليه وسلم يسع آخرى باتيس \_ جلاء العيون أردوص ٤٤ ميں لكھا ہے \_ انتخابى نے روايت كى ہے كہ جس وفت مرض حضرت رسول كريم صلى الله تعالى عليه وسلم يرستكين موا اُس وقت ابو بکر رضی الله تعالی عنه آئے اور کہا، یا حضرت! آپ کس وقت انتقال کریں گے؟ حضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا، میری اجل حاضر ہے۔ابو بکررض اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،آپ کا بازگشت کہاں ہے؟ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا، جانب سدرۃ المنتہٰی و جنت الماویٰ، ورفیق اعلیٰ وعیش گزار اور جرعهائے شراب قُر بحق تعالیٰ میری بازگشت ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،

آپ کو عسل کون دے گا؟ حضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا، جو میرے اہل بیت سے ہے، مجھ سے بہت قریب ہے۔

ا بو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوچھا، کس چیز میں آپ کو گفن کرینگے؟ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا ، انہیں کپڑوں میں جو پہنے ہوں ما

جامہ ہائے یمنی ومصری میں۔ابوبکررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یو چھا،کس طرح آپ پرنماز پڑھیں؟اس وقت جوش وخروش اورغلغلہ ٗ آ واز

اب شیعہ سے یو چھا جا تا ہے کہ ابو بکررضی اللہ تعالی عنه معاذ اللہ عجیب منافق تھے کہ آخر وقت میں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راز کی باتیں اور وصیتیں اس کو سناتے رہے۔ آخری وقت تو انسان تمام دنیوی علائق سے آزاد ہوکر صرف متوجہ اللہ ہوجاتا ہے اور اس وفت وہی بھلامعلوم ہوتا ہے جومقرب الی اللہ ہو۔ پاک لوگ آخری دم میں بھی بھی نا پاک لوگوں کو پاس بھٹکنے نہیں ویتے۔

مردم بلندہوااور درود یوار کانبے لگے۔حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ،صبر کرو ، خداتم لوگوں سے عفو کرے۔ (انتما)

شرف بهم كلامي بخشاء (خوشاحال ابوبكررض الله تعالى عنه) **چهارم دېم** .....شیعه کی متعدد کتب مین شیخین رضی الله عنهم کی نسبت حضرت امام جعفر رضی الله تعالی عنه سے مروی بیرحدیث موجود ہے۔ هما اما مان عاد لان قاسلطان كانا على الحق وما تا عليه فعليهما رحمة الله يوم القيامة ط

غرض حضورصلی الله تعالی علیه وسلم کوایپنے محتب صا دق ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سے اس درجه محبت و پیارتھا که بوقت ِ نزع بھی اسی کو

كان افضلهم في الاسلام كما زعمت وانصحهم الله ورسوله الصديق والخليفة الصديق والخليفة الفاروق

تج البلاغة كى شرح كبيراز كمال الدين ابن ميثم بحراني جو كياره مين تصنيف موئى مين ہے كه

سیدنا علی المرتضی رض الله تعالی عنه کے تساثرات

⇔ منزال بن سیرہ نے کہا کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا، تو آپ نے فر مایا ان کا نام تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان سے صدیق رکھااوروہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔

صدیق و علی رضی الله تعالی عنهم آپس میں شیر و شکر

# حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور سیّد ناعلی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں ایک دن

رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے حجرہ مبارک کی طرف آئے۔حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو بکر آپ آ گے بڑھ کر حجرہ کا

درواز ہ کھٹکا ئیں۔حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے کہا آپ آ گے بڑھئے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں ایسے شخص کے آ گے ہوجاؤں حسر متعلقہ سامید فوال میں فور سامی نے میں کہ میں میں میں شخصہ میں میں میں میں کہ نہ میں میں اور اللہ میں فیضل

جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر ما یا کہ میرے بعدا پیسے مخص پرسورج نہیں جپکا جوابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر میں ایسے مرد سے آگے بڑھ جاؤں ، آپ کے متعلق میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

تصرت مسلایں رسی اللہ تعالی عند ہے بہا پہریں ایسے سر دیسے اسے بردھ جاوں ، اپ سے مسل میں سے رسوں اللہ می اللہ تعالی سے سنا ہے کہ میں نے عورتوں سے بہتر سیّدہ فاطمہ رسی اللہ تعالی عنہا مردول میں سے بہتر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔حضرت علی

سے سامیے کہ یں سے وروں سے مہر سیدہ کا سمہ ری الدفاق سیا سروں میں سے مہر سرت کی ری الدفاق عنہ ووں سے سرت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو میں ایسے خص کے آ گے بڑھ جاؤں ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے سناہے کہ

ں اللہ تعالی عند نے کہا تو میں ایسے تھی کے آ کے بڑھ جاؤں ، بھی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے اہم خلیل اولی عالی الدو کا است و مکمنا صوتو الومکر دینے اور اللہ میں کا سور و کوشش ہوں اللہ میں اللہ میں اللہ م اہم خلیل اولی عالی الدو کی اصوتو الومکر دینے اور اللہ میں کا سور و مکہ لوح حضہ ہوصد کوش بنے میں اللہ عند اللہ

ابراجیم خلیل الله علیه السام کاسینه در میکهنا موتو البوبکر (رضی الله تعالی عنه) کاسینه در مکی لو-حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه کیما میں ایسے مرد کے آگے بردھوں جس کی نسبت میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سے سنا، فرمایا کہ جو جاہے آدم علیه السلام کی زیارت کرے،

حسن بوسف علیہ السلام دیکھے، نما زِموسیٰ علیہ السلام معلوم کرے، تقو کی عیسیٰ علیہ السلام جانے ، خلق محمصلی اللہ علیہ وسلے وہ علی کو دیکھے لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ایسے مرد کے آگے بڑھوں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ

قیامت کے دن منادی ہوگی، اے ابوبکر تو اور تیرے دوست رکھنے والے جنت میں داخل ہوجاؤ۔حضرت صدیق اکبر بولے میں میں سیامی میں میں کے سیامی میں میں میں میں اسلامی میں میں میں میں میں میں سیامی میں میں میں اس کی میں میں

میں ایسے مرد کے آگے بڑھوں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، خیبر کے دن تھجور اور دودھ کا ہدیہ دے کر آپ کی طرف بھیجاا ورفر مایا بیتحفہ طالب کا مطلوب کی طرف ہے۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایسے مخص کے آگے بڑھوں

جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا ، اے ابو بکر تو میری آئکھ ہے۔حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا

میں ایسے مرد کے آگے بڑھوں کہرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کی نسبت فرمایا ، قیامت کومنا دی ہوگی یا محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم! دنیا میں تیرا باہے بھی بہتر تھا یعنی ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور تیرا بھائی بھی بہتر یعنی علی المرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ مرد کے آگے بردھوں، جس کی نسبت میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سے سنا فر ما یا کہ میرے یاس جبرائیل علیه السلام آئے اور کہا، یارسول اللّه صلی الله تعالیٰ علیه وسلم! اللّه آپ کوسلام کہتا ہے اور فرما تا ہے کہ میں تختیے اورعلی ، فاطمہ،حسن وحسین (رضی الله عنهم اجھین ) کو محبوب رکھتا ہوں ۔حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا میں ایسے مرد کے آگے بڑھوں جس کی نسبت میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ، فر مایا ابو بکر کا ایمان وزن کیا جائے توسب اٹل زمین کے ایمان سے بڑھ جائے۔حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ایسے مرد کے آگے بڑھوں، جس کے متعلق رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سے سنا، فرمایا کہ علی کی سواری قیامت کو آئے گی، لوگ پوچھیں گے بیکس کی سورای ہے، بندا ہوگی بیالٹد کا حبیب علی المرتضٰی (رضی اللہ تعالی عنہ) ہے۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں ایسے مرد کے آگے کیسے بڑھوں جس کی نسبت میں نے سنار سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ، فر مایا کہ قیامت کوآٹھوں دروازے جنت کے پکاریں گے کہآ اے ابو بکر (رضی اللہ تعالی عنہ) میری راہ ہے جنت میں داخل ہو۔حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا میں ایسے مرد کے آگے بڑھوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ، فر ما یا کہ قیامت میں میرے اورا براہیم علیہ السلام کے محل کے درمیان علی (رضی اللہ تعالی عنہ) کامحل ہوگا۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا، میں ایسے مرد کے آگے کیوں بڑھوں جس کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ، فرمایا عرش وکرسی ملاءاعلیٰ کے فرشتے ہرروزا بوبکر (رضی اللہ تعالیٰ عنه ) کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں ایسے مرد کے آ گے بڑھوں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا: ویسط معمون العطام علیٰ حبه (اُس کی محبت میں فقیروں کوطعام دیتے ہیں)۔حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نے کہا میں ایسے مردک آگے بڑھوں جس کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا: والندی جآء بالصدق و صدق به (وہ جوصدق سے آیا اور دوسرے نے اس کی تصدیق کی )۔ **پس**حضرت جبرائیل علیهالسلام رسول الله مسلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں نازل ہوئے اور کہا، بارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم! آپ پر اللّٰد تعالیٰ سلام کہتا ہے اور بیے کہا کہ اس وقت ساتوں آ سانوں کے فرشتے دو پیاروں کو دیکھے رہے ہیں، ان کی پیاری باتیں سن کر باہمی پیاروادب پرقربان ہورہے ہیں،اُن کی طرف تشریف لے جاؤاوراُن کے ثالث (منصف) بنو،ان پراللہ کی رحمتوں کی بارش ہور ہی ہے۔اُن کے حُسنِ ادب اورحسنِ جواب پراللّٰہ تعالیٰ کی رضا کے پھول برس رہے ہیں۔پس رسول اللّٰہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہرتشریف لائے، دونوں کو کھڑے پایا، جبرائیل علیہالسلام سے سن ہی لیا تھا، دونوں کی پیشانی کو چوم لیا، فرمایا اُس ذات کی قشم

نے کہا، میں ایسے مرد کے آ گے بردھوں ، جس کی بابت میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ فرمایا، قیامت کے دن

رضوانِ جنت یعنی ما لک ِ جنت اور خازنِ دوزخ ' جنت ودوزخ کی تنجیاں حضرت ابوبکر رضی الله تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیں گے کہ

ا ہے ابو بکر (رضی اللہ تعالی عنہ)! جسے جاہے جنت جھیج ویں ،جس کو چاہے دوزخ میں ۔حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ، میں ایسے

جس کے ہاتھ میں محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی جان ہے، اگر سمندر سیاہی ہوجا نئیں، درخت قلمیں ہوجا نئیں، زمین وآ سان والے لکھنے بیٹھیں تو تم دونوں کے اوصاف نہ لکھ سکیں گے۔ (نورالا بصار جص۵) 🖈 👚 ایک روز حضرت ابوبکرصد ایق رضی الله تعالی عنه نے حضرت علی المرتضلی رضی الله تعالی عنه کود مکی کرنبسم فر مایا \_حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے وجہ پوچھی تو صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہا ہے گی! میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بل صراط سے کوئی نہ گز رسکے گا جب تک علی پروانہ نہ دیں گے۔حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاا ہے ابوبکر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ے سنا کہ پروانہ اسی مخص کیلئے لکھا جائے گا جوابو بکر سے محبت کر ہے گا۔ (رسیاض العضرہ) ح**ضرت** شیر خداعلی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر ما یا کہ میں ساقی کوثر ہوں جس کے دل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہوگی ایک قطرہ پانی حوش کوٹر کا اُسے ہرگز نہدوں گا۔ (ناصرالا برارنی مناقب اہل بیت الاطہار)

وصال صديق اكبر رض الله تعالى عنه پر خطبه مولا على رض الله تعالى عنه س**تیرنا** صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پرحضرت علی کرم اللہ وجہ نے لوگوں کوتلقین صبر کے سلسلے میں ایک طویل و بلیغ خطبہ آپ کے

اوصاف حمیدہ کے متعلق ارشاد فر مایا،جس کا خلاصہ درج ذیل ہے:۔

آپ کا ایمان خالص اور یقین سب سے زیادہ مضبوط اور مشحکم تھا، اللّٰہ تعالیٰ سے آپ سب سے زیادہ ڈرا کرتے تھے اور

آپ نے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دین کو نفع پہنچایا، خدمت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے حاضر رہنے والے،

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے صحاب كيليئ شفيق اور بابركت، رفاقت ميں سب سے زيادہ بہتر، فضائل ميں سب سے آگے،

درجہ میں بلند،سیرت، ہیئت،مہر بانی اورفضل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ، قدر ومنزلت میں سب سے بلند،

اللّٰد تعالیٰ آپ کواسلام کی جانب سے جزائے خیر دے، آپ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے نز دیک منزلہ ان کی سمع و بصر تھے،

آپ نے رسول اللّه صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کواس وقت سیا جانا جب سب انہیں جھوٹا کہتے تھے،اسی لئے آپ کا نام صدیق ہوا۔جبیسا کہ

الله تعالى نة قرآن شريف مين فرمايا: والذين جاء بالصبدق وصدقه به يعنى وه جو يح لاياا ورجس نه أس كى تصديق كى ،

سیج لانے والے جناب رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے اور اس کی تصدیق کرنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔

جس وقت کہ دوسرےلوگوں نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیساتھ دینگ دلی کا برتا و کیا اسوفت آپ نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

کے ساتھ غم خواری کی ، آپ دو میں سے ایک تھے اور غار میں رقیق ، اس وفت اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی سکینت نازل فر مائی۔

آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگ مربکہ ہوگئے اور آپ کے ساتھی سستی کرنے لگے اور آپ کو کہنے لگے کہ

مرتدین کی تالیف قلوب کرنی جاہئے اوران سے نرمی کا برتاؤ مناسب ہے تو اس وقت آپ نے اُمت ِمحمد بیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی

الیی حفاظت اورنگہبانی کی' جوکسی نبی کےخلیفہ نے پیشتر ازیں نہیں کی تھی ،اس وفت آپ نے دشمنوں کی کثرت اوراپنی کمزوری کا

خیال نہیں کیا، بلکہا حیائے دین کیلئے دلیرانہ اُٹھ کھڑے ہوئے۔اگر چہآ پکے خلیفہ ہونے کے وقت باغی لوگ غیظ وغضب میں تھے،

کفار کورنج تھااور حاسدوں کوآپ کےخلیفہ ہو جانے کے باعث کراہت ہور ہی تھی تب بھی آپ بلانزاع وتفرقہ خلیفہ برحق تھے۔

آتخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی وفات کے بعد لوگوں کی بزدلی اور گھبراہٹ کے وفت آپ ثابت قدم رہے اور لوگوں کو بھی

ا پنا پیرو بنا کرانکومنزل مقصود تک پہنچادیا ،اگرچہ آپ کی آواز پست تھی کیکن آپ کا تفوق سب سے بڑھا ہوا تھا۔ آپ کا کلام باوقارتھا

اور گفتگو باصواب۔ آپ کی خاموشی طویل اور قول بلیغ تھا۔ آپ عمل میں سب سے بزرگ،معاملات میں واقف کاراور شجاع ترین

انسان تھے، خدا کی قتم آپ مونین کے سردار تھے لوگوں کے ارتداد کے وقت آپ آگے بڑھے اور ان کو ارتداد سے بچالیا اور

ا نکی پشت و پناہ بن گئے ۔اُمت ِمحمد بیر صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے آپ بمنز لیہ باپ کے تھے شفیق ومہر بان اوراہل دین بمنز لیہ اولا د کے ہوئے

ایران کا قبضہ) کا فروں کے حق میں آپ برقِ سوزال ہے کم نہ تھے اور مومنین کیلئے بارانِ رحمت سے زیادہ تھے، آپ اس پہاڑ کی ما نند تھے،جس کو نہ تو زمانے کے شدا کد ہلا سکتے تھے اور نہ تیز وتند ہوا کے طوفان جنبش دے سکتے تھے اگر چہ آپ بدن کے نا تواں تھے گرآپ کا دل سب سے زیادہ قوی اور دلیر تھا۔ نہ تو آپ کی دلیل کو شکست ہوئی، نہ آپ نے بز دلی دکھائی اور نہ آپ کا دل را ہِ راست سے بھٹکا ،آپ کے مال نے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوسب سے زیادہ نفع پہنچایا جس کیلئے وہ ہمیشہ آپ کے احسان کا تذكره كرتے رہتے تھاورجس كا اجرعظيم خدا تعالى آپ كومرحت فرمائيگا، اگرچه آپ اپنے آپ كو ہميشه ناچيز تصور كرتے رہے، کیکن خدا تعالیٰ کے نز دیک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ کہا نظروں میں نیز تمام لوگوں کی نگاہوں میں سب سے زیادہ گرامی قدررہے اور ہم سب سے فضائل میں بازی جیت لی، آپ کی نسبت کسی کوطعن کا موقع نہ ملاء کیونکہ آپ نے بھی کسی کی بے جا رعایت نہیں کی، اس لئے لوگوں کے دلوں میں آپ کا جلال اور رعب و وقار قائم تھا، کمزور آپ کے نز دیک قوی تھا، جب تک کہاس کاحق نہ لے لیتے تھے آپ کا سب سے زیادہ مقرب وہی تھا جوسب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کامطیع وفر ما نبر دارتھا آپ کی رائے میں دانائی اوراولوالعزمی یائی جاتی تھی اورا سکے طفیل آپ نے باطل کوشکست دیکر فنااورمشکلات کا راستہ صاف کر دیا اورآپ کی وجہ سے اسلام قوی بن گیا اور مسلمان مضبوط ہوگئے اگرچہ آپ کی وفات نے ہماری کمرتوڑ دی لیکن آپ کی شان ہاری آہ و بکاء سے ارفع ہے کیکن سوائے انسا للہ وافا الیہ راجعون کے اور کیا کہدسکتے ہیں اور بجزاس کے کہرضائے الہی پر رضا مندر ہیں اور پچے نہیں کر سکتے ،خدا تعالیٰ کے حکم کو مان کرصبر کرتے ہیں۔ بخداحضورسرو رِعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی و فات کے بعد آپ کی وفات سے بڑھ کراور کوئی مصیبت نہ آئے گی۔ آپ اسلام کی عزت اورمسلمانوں کیلئے ملجا وَ ماویٰ تھے اس کی جزاء میں اللّٰد تعالیٰ اپنے قضل وکرم ہے آپ کو اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملائے اور جمیں آپ کے بعد گمراہ نہ کرے۔ اخيريس بم پھر انا لله وانا اليه راجعون کہتے ہيں۔ **حاضرین** نے نہایت سکون اور خاموثی سے اس خطبہ کو سنا اور اس قدرروئے کہ اس کا بیان نہیں ہوسکتا۔

جن کی فروگذاشتوں کی آپ نے نگہداشت کی اور جو پچھوہ نہ جانتے تھے،ان کوسکھایاان کی عاجزی کے وقت آپ نے جانبازی اور

ثابت قدمی دکھائی، فریاد یوں کی فریاد کو پہنچ۔ وہ اپنی رہنمائی کیلئے آپ کے پاس آئے اور آپ نے خدا کی مہر بانی سے

ان کو کا میاب بنایا، آپ کی شجاعت ، تہواراوراولوالعزمی کا صدقہ انکووہ کچھ ملاجس کا ان کووہم وگمان تک بھی نہ تھا (یعنی سلطنت ِروم و

### مختلف فضائل

مريد نبي .....جوسب سے پہلے دين اسلام ميں داخل ہوئے اور نبي كريم حضرت محمصطفیٰ صلى الله تعالی عليه وسلم كے دست وشفقت

پر بیعت کی۔ (ناسخ التواریخ، ج۲ص۵۲۳)

مقتدائے علی ....جن کے پیچھے حضرت علی المرتضلی شیر خدارضی اللہ تعالی عند نے نمازیں پڑھیں۔ (احتجاج طبری مطبوعہ نجف

اشرف ٢٠٠ جن اليقين مطبوعة تهران ص ٣٢١ ضميمة ترجمهُ مقبول مطبوعه لا جورص ٣١٥ ، جلاءالعيو ن مطبوعة تهران ص ١٥٠)

بیست عسلی ....جن کے مبارک ہاتھوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحلت کے بعد علی المرتضلی شیر خدارضی اللہ تعالی عنہ نے

بيعت كى \_ (احتجاج طبرى ص ١٥ \_حق اليقين ص ١٩١ \_ نيج البلاغة ، حصه دوم مطبوعه لا مورص ٢٨٦ \_ كتاب الروضه فروع كافي ، ج٣٣ ص ٢٣٩

ايضاً ص ٢٢١ ـ جلاءالعيو ن اردوص ١٥٠ ـ تاريخ روضة الصفاءج ٢ مطبوعه لكصنوص ٢٢)

**ا هنــضـــل أمــت**.....جن کے متعلق حضرت امام محمد با قررضی الله تعالیٰ عنه نے فر مایا که میں حضرت ابو بکررضی الله تعالیٰ عنها ورحصرت عمر

رضی الله تعالی عند کے فضائل کا منکر نہیں ہول کیکن حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند حضرت عمر رضی الله تعالی عند سے افضل ہیں۔ (احتجاج طبری

ص ۱۲۴۷ ایضاً ص ۲۴۸) صدق و صف بالوبكر (مني الله تعالى عليه وسلم الثر صحابه كم مجلس مين فرمايا كرتے تھے كما بوبكر (مني الله تعالىءنه) نے

تم سے نماز اورروز ہ زیادہ اداکرنے میں فوقیت حاصل نہیں کی بلکہ ان کے صدق وصفاقلبی کی وجہ سے اُن کی عزت اور وقار برا ھے گیا۔

(مجالس المؤمنين مطبوعة تبران ٩٠) **لتقب** .....جن کے متعلق حضرت علی المرتضلی رضی الله تعالی عند نے فر مایا کہ ہم نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جبل حرا پر تتھے تو پہاڑ

نے جنبش کی ۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر ما یا کھہر جا، تجھ پر ایک نبی ( یعنی حضرت محد مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) دوسرا صدیق ( یعنی

ابوبكرصديق رضى الله تعالىءنه) تيسرا شهبيد (يعنى حضرت على المرتضلي رضى الله تعالىءنه) بييضے ہيں۔ (احتجاج طبرى ١١٧) فر مان اصام جعف ....جن كم تعلق حضرت امام جعفرصا وق رضى الله تعالى عند فرمايا كدجب رسول ياك صلى الله تعالى عليه وسلم

غارمیں تھےتوا بو بکررضی اللہ تعالی عنہ کوآپ نے فر مایا گویا میں جعفرا ورأس کے ساتھیوں کی کشتی کو دیکھ رہا ہوں جو دریا میں کھڑی ہےا ور

میں انصار مدینہ کوبھی دیکھ رہا ہوں جوایئے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

آپ اُن کود مکیرے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ، ہال نو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی ،حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم)! مجھے بھی دکھا دیجئے ۔حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آئکھوں کواپنے دست مبارک سے مُس فر مایا تو اُن (یعنی ابو بکر

صدیق) کوتمام منظرنظرآنے لگا۔توحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انت الصديق توصدیق ہے۔ (تفسیر فتی اس ۲۲۲)

فرمان امام محمد باقت ....كي فخص في امام محمد باقررض الله تعالى عندست تلواركوچا ندى سے مرصع كرنے كم تعلق در یافت کیا تو امام نے فرمایا بہتر ہے کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو مرضع کیا تھا۔ راوی کہنے لگا آپ اُن کو

صديق كهتم بين؟ امام غضبناك بوكراي مقام الصاديق، نعم الصديق، نعم الصديق، نعم الصديق، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔جواُن کوصدیق نہ کیے خدااس کود نیااورآ خرمیں جھوٹا کرے۔

( كشف الغمه في معرفت الائمه بمطبوعة تهران ج ٣٢٠)

خليضهٔ اوّل ..... جن كے متعلق حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے اپنى زندگى ميں ہى اپنى از واجِ مطہرات حضرت عا كشه صديقه

رضی الله تعالی عنها بنت ِصدیق اور حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها بنت ِ فاروق کوفر مادیا تھا کہ میرے بعد عائشہ کا باپ (یعنی ابو بکر صدیق

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) خلیفہ ہوگا اور اُن کے بعد حفصہ کا باپ (یعنی فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ )۔ (ترجمہ مقبول ہس کا اینفیبر فتی ہس ۲۷۸)

د فسيت هجوت ....جن كمتعلق مولاكر يم عرَّ وجل في شب المجرت بيارے نبي صلى الله تعالى عليه وسلم كوتكم فر ما يا كه حضرت على كو

بستر پرلٹادواورابوبکرصدیق کوساتھ لے جاؤ۔ (آٹارحیدری مطبوعہ لا ہورس ۴۰۰)

فترب خاص ....جن كم تعلق شب بجرت نبي ياك سلى الله تعالى عليه وللم في فرمايا كدا ابوبكر! بيشك الله تعالى تير رول بر

مطلع ہوا اور خدانے تیرے ظاہری جواب کو باطن کے مطابق پایا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے مجھ سے بمزلہ کان ، آنکھ اور سرکے بنایا ہے جس طرح روح بدن کیلئے ہوتی ہے۔ علی کی طرح کیونکہ وہ بھی مجھ سے اسی طرح قریب ہے۔ (تفییر حسن عسری مطبوعہ تہران ص ۱۹۰)

**یساد خساد** سسجنہوں نے نبی پاک سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوشلب ہجرت سواری کےعلاوہ اپنے کا ندھوں پراُٹھا کرغارِثورتک پہنچایا۔

جن کا فرزندِار جمندتین دن تک غارِثور میں اپنے گھرے کھا نا پہنچا تار ہا۔ (حملہ حیدری مطبوعة تهران جس ام)

اق ليت معياد خلافت ....جن كونبي ياك سلى الله تعالى عليه وسلم كاجنازه يرشي كيلي صحابه في متخب فرماياليكن حضرت على رضى الله تعالی عند نے مشورہ دیا کہ صدیق اکبر! زندگی میں اور بعداز وصال حضور ہی ہمارے امام ہیں۔ لہذا دس دس حضرات نے نبی پاک

صلی الله تعالی علیه وسلم پر جناز ه پژها حتی که تمام فرشتوں اور تمام مهاجرین وانصارخور دو بزرگ مردوزن اہل مدینه واہل اطراف مدینه

تمام نے نماز جناز ہرچھی۔ (حیات القلوب، مطبوعہ کھنو،ج۲س۸۲۲۔جلاءالعیون ۸۷۸۔اصول کافی مطبوعہ تہران س۳۵۵)

نسکاح عناطمه .....جن کونبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمیة الز ہرارضی الله تعالی عنها کی شا دی کیلئے جہزخرید نے پر مقرر فرمایا۔ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معتبت میں چند صحابہ کو بازار میں بھیجا جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوخوشبوخرید نے

کیلئے مقرر فرمایا۔عمار بن ماسراور دیگر صحابہ دوسرا سامان خریدتے تھے۔ جب سامان خرید چکے تو کچھاسباب ابو بکرنے اُٹھایا اور باقی سامان دیگرصحابہ نے اُٹھایا۔ جبحضور رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضورصلی اللہ تعالی علیہ وہلم ہر ایک چیز کو

ا پنے ہاتھ میں لیتے اور ملاحظہ فر ماتے اور دعا کرتے کہ خداوندیہ چیزیں میری بیٹی فاطمہ کیلئے قبول فرما۔

آخري گزارش

# چندفضائل سیّدنا صدیق اکبررضی الله تعالی عنه عرض کئے گے ہیں بالاستیعاب ذکر کئے جائیں تو دفاتر ہوجائیں۔اہل فہم کیلئے اتناہی کافی ہیں۔

وما علينا الالبلاغ

وصلى الله على حبيبه الكريم الاسيان وعلى آله واصحابه اجمعين

مدين كابهكارى الفقير القادري

ابوالصالح **محمر فيض احمداويسي** رضوى غفرله

٤ رزيع الآخر ١٥٣٨ إه

بہاول پور۔ یا کستان